مسلمان خوانین کے مسلمان خوانین کے وائین کے وائین کے وائین کی ان کی مسلمان خوانین کے در ان کی مسلمان خوانین کے در ان کی مسلمان خوانین کے در ان کی مسلمان خوانین کی مسلمان خوانین کے در ان کی مسلمان خوانین کے در ان کی مسلمان خوانین کی در ان کی مسلمان خوانین کی در ان کی مسلمان خوانین کی در ان کی

واكثر إسساراحمد

مركزى المرضق المحران الهود

# مسلمان خواتین کے دینی فرائض

فأكثرامسسداراحمد

بانی شظیم اسلامی وصدرمؤسس مرکزی انجمن خدام القرآن لا ہور

مكتبه خُدّام القرآن للهور 36\_كاذل نادن لابور فن:03-5869501

#### لِسِّهِ اللَّهِ الرَّحْلِيُ الرَّحْلِيُ

#### عرض ناشر

زیر نظر آبای اصلاً محرم ڈاکٹرا سرار احمد کے ایک خطاب پر مشتمل ہے جو انہوں نے ۲جون 49 کو قرآن اکیڈی لاہور میں حلقہ خوا تین سینظیم اسلای کے ذیر اہتمام خوا تین کے ایک اجماع عام میں ارشاد فربایا تھا۔ قبل اذیں سلمان خوا تین کے حوالے ہے موصوف کی صرف ایک آلیف "اسلام میں عورت کا مقام" مکتبہ المجمن کے تحت شائع ہوئی تھی۔ فہ کورہ بالا خطاب میں چو نکہ محرم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے سلمان خوا تین کی دبنی ذمہ داریوں کے موضوع کا جامع انداز میں اصلا کیا تھا اسرار احمد صاحب نے سلمان خوا تین کی دبنی ذمہ داریوں کے موضوع کا جامع انداز میں اصلا کیا تھا لافذا مناسب معلوم ہوا کہ اسے بھی کتابی شکل میں شائع کر دیا جائے۔ اس کتا ہے کا پہلا ایڈیش مک ہوء میں شائع ہوا۔ پچھلے سال تک اس کے باغ ایڈیش شائع ہو چکے تھے۔ اب سے کوئی آٹھ ماہ قبل اعلیٰ آبور ۲۹ء میں محرم ڈاکٹر اسرار احمد نے کراچی اور ملکان میں خوا تین کے اجماعات میں اس موضوع پر دوبارہ اظہار خیال فربایا تو خوا تین کی دبنی ذمہ داریوں کو ایک نے اور قدرے مختلف انداز میں پیش کیا اور اس موضوع کے بعض تضد گوشوں کی مزید وضاحت بھی گی۔ چنانچہ ضرورت محسوس موئی کہ زیر نظر ایڈیش میں اس ضرورت کو پورا کرتے ہوئے طباعت سے قبل اس میں ضروری ترامیم و نیر نظر ایڈیش میں اس ضرورت کو پورا کرتے ہوئے طباعت سے قبل اس میں ضروری ترامیم و اضاف کے کردیئ میں اس ضرورت کو پورا کرتے ہوئے طباعت سے قبل اس میں ضروری ترامیم و اضاف کے کردیئ گئی میں اس ضرورت کو پورا کرتے ہوئے طباعت سے قبل اس میں ضروری ترامیم و اضاف کردیئ گئی۔ خواتموں میں ہے۔

#### • ٢ جون ١٩٩٤ء

| مسلمان خواتین کے دین فرائض                    |                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------|
| 12,700                                        | طبع اوّل تا جفتم (مَّی2( |
| 2200(,20                                      |                          |
| ظم نشروا شاعت مركزي المجمن خدام القرآن لا مور | t                        |
| 36_كناذل ناؤن لا مور                          | مقام اشاعت               |
| فون:5869501-03                                | •                        |
| شرکت پر نشک پریس ٔ لا مور                     | مطبع                     |
| 15 روپ                                        | تيت                      |

# مسلمان خواتین کے دینی فرائض

نحمدة ونصلى على رَسوله الكريم ..... امّا بَعد:
اعوذ بالله من الشّيطن الرُّجيم - بِسَمِ الله الرُّحمٰنِ الرُّجيمِ
﴿ الله المُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمْتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَةِ وَالْقَلِيتِينَ وَالْقَلِيتِينَ وَالْقَلِيتِينَ وَالْقَلِيتِينَ وَالْقَلِيتِينَ وَالْقَلِيتِينَ وَالْقَلِيتِينَ وَالْقَلِيتِينَ وَالْقَلِيتِينَ وَالْعُسِمِينَ وَالْعُلِمِينَ وَالْعُلِمِينَ وَالْعُلِمِينَ وَالْعُلِمِينَ وَالْعُلِمِينَ وَالْعُلِمِينَ وَالْعُلِمِينَ وَالْعُلِمِينَ وَالْعُلِمِينَ وَالْمُومِينَ وَالْعُلِمِينَ وَالْعُلِمِينَ وَالْعُلِمِينَ وَالْعُلِمِينَ وَالْعُلِمِينَ وَالْعُلِمِينَ وَالْمُومِينَ وَالْمُومِينَ وَالْمُومِينَ وَالْمُعِينَ وَالْمُومِينَ وَالْمُعْلِمِينَ وَالْمُعْمِينَ وَالْمُعْمِينَ وَالْمُعْمِينَ وَاللهِ وَاللهُ لَعَلَيْمَ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالْمُؤْمِنَةُ وَالْمُومِينَ وَالْمُومِينَ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالْمُومِينَ وَالْمُعْلِيمِينَ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُومِينَ وَاللّهُ وَالْمُعْلِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُعْلِمِ وَالْمُعْلِمُ وَاللّهُ وَالْمُوالْمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُؤْمِلُولُولُومُ وَاللّهُ وَالْمُولُولُومُ وَالْمُ وَالْمُولُومُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمُ وَاللّهُ وَالْمُولُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمُ وَاللْمُؤْمُ وَالْم

#### دینی فرائض کے جامع تصوّر کی اہمیت

دینی فرائف کے جامع تصور کی اہمیت یہ ہے کہ اگر انسان کو یہ معلوم نہ ہو کہ میرا رب جھے سے کیا چاہتا ہے اور میرے دین کا جھے سے کیا مطالبہ ہے تو وہ ان دین مارائف کی ادائیگی کے قابل نہ ہو سکے گاجو اس پر عائد ہوتے ہیں۔ اس طرح اگر فرائفن دینی کے بارے میں ہمار انصور ناقص یا ناکمل ہو ' یعنی بعض فرائفن تو معلوم ہوں اور انہیں ہم ادا بھی کر رہے ہوں ' لیکن بعض فرائفن کا ہمیں علم ہی نہ ہو تو ظاہر ہے کہ وہ ہم ادا نہیں کر سکیں گے۔ اس طرح اس بات کا شدید اندیشہ ہے کہ اگر چہ اپنی جگہ ہم یہ سمجھ رہے ہوں کہ ہم نے توا پنے تمام فرائفن ادا کئے ہیں 'لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہاں ہمیں بتایا جائے کہ تمہاری ذمہ داریاں صرف وہی نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہاں ہمیں بتایا جائے کہ تمہاری ذمہ داریاں صرف وہی نہیں تھیں کہ جو تکہ ہمیں

علم ہی حاصل نہیں تھا' لنذا ان سے متعلق ہماری کارگزاری صفر ثابت ہو اور ہم اپنے تمام ترخلوص اور محنت کے باوجو د ناکام قراریا ئیں۔

اس مسئلے کاایک دو سرا ٹرخ بھی قابل توجہ ہے 'جوخوا تین کی ذمہ داریوں کے ضمن میں خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ اور وہ بیر کہ ایک دو سرا امکان بیر بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے ذہے خواہ گخواہ الی ذمہ داریاں لے لیں جو ہمارے دین نے ہم پر عا كدنه كى مول - بيربات بھى اتنى ہى خطرناك مضمراور نقصان ده ہے جتنى كه پېلى بات۔ کیونکہ انسان کا جذب ممل بسااو قات حد سے تجاو ز کرجاتا ہے تو وہ غلط رخ اختیار کرلیتا ہے۔ اس کی بہت اہم مثالیں موجود ہیں۔ مثلاً نیکی کاجذبہ ہی دنیا میں ر بہانیت جیسے خلاف فطرت نظام کو وجو دمیں لانے کا سبب بنا 'جس نے بالاً خرا یک برائی کی شکل اختیار کرلی اور بہت ہے مکرات کو جنم دیا اور اس کے نتائج بہت ہی منفی اور خوفناک ہوئے۔ خود رسول اللہ ﷺ کی حیاتِ طیتبہ کا یہ واقعہ بڑی اہمیت کاحامل ہے کہ تین صحابہ کرام (رضی الله عنم) جن پر عبادت گزاری 'زہداور تقویٰ كابت زيادہ غلبہ ہو گياتھا' انہوں نے ازواجِ مطمرات سے آنخضرت الملطق كي نفلی عبادات کے متعلق یو چھا کہ آپ رات کو کتنی دیر تک نماز پڑھتے ہیں اور میپنے میں کتنے نقلی روزے رکھتے ہیں؟ ازواج مطهرات " نے انہیں آنحضور " کے نقلی اعمال کی جو کیفیت بتائی وہ انہیں اپنے تصور اور گمان کے مطابق بہت کم نظر آئی۔ تاجم انبول في يد كمه كرابية ول كوتسلى دى كه كمال جم او ركمال رسول الله الم آپ تومعصوم بین آپ سے تو کسی گناہ کاصدور ہو بی نمیں سکتااور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آب کی مغفرت کا وعدہ ہو چکا الندا آپ کے لئے تو اتنی عبادت کفایت كرے گى 'كين مارے لئے يہ كافی نہيں ہے۔ چنانچہ ان میں سے ایک محانی " نے كها کہ میں تو ساری رات نماز برها کروں گا اور اپنی پیٹھ بسترے نہیں لگاؤں گا۔ دو سرے نے طے کیا کہ میں بیشہ رو زور کھوں گااو رکسی دن بھی ناغہ نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا کہ میں گھر گھر ہتی کا محکمیر مول نہیں اوں گااور تہمی شادی نہیں

کروں گا۔ ان کی میہ باتیں رسول اللہ الفائی تک پنچیں تو آپ نے انہیں طلب فرما کر بڑی ناراضی کا اظہار فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا : کیاتم وہ لوگ ہوجنہوں نے الی باتیں کمی ہیں؟ اللہ کی شم' میں تم میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں اور سب سے زیادہ اس کا تقویٰ اختیار کرنے والا ہوں' لیکن میں کبھی (نفلی) ہوں اور سب سے زیادہ اس کا تقویٰ اختیار کرنے والا ہوں' لیکن میں کبھی (نفلی) روزہ رکھتا ہوں اور آبرام ہی کرتا ہوں اور آبرام بھی کرتا ہوں۔ پس (جان لو کہ) جے میری سنت پند نہیں' اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں "۔ یہ حدیث متعق علیہ ہے اور میری سنت پند نہیں' اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں "۔ یہ حدیث متعق علیہ ہے اور اسے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔

صدیف کے آخری الفاظ: "فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَتِی فَکَبْسَ مِنِی "(پس جدی میری سنت پند نہیں اس کامچھ سے کوئی تعلق نہیں!) بہت جامع الفاظ ہیں۔ اور ان کی روشنی میں ہمیں زندگی کے ہرمو ژاور ہر گوشے میں بید دیکھناچا ہے کہ نبی اکرم ان کی روشنی میں ہمیں ضابیات " الفاظیة کا طرز عمل کیا تھا۔ خواتین کی دینی ذمہ داریوں کے ضمن میں ہمیں صحابیات خصوصاً ازواج مطرات کی زندگیوں اور ان کے طرز عمل کو پیش نظرر کھنا ہوگا۔ اس لئے کہ خواتین کے لئے آنحضور "کاجو اسوہ مبارکہ ہے وہ ہم تک ازواج مطرات می کے ذریعے بہنچاہے اور آپ نے عام طور پر صحابیات (رضی الله عند ہیں) کو جو بھی ہدایات دیں وہ امت کی خواتین کے لئے مشعل راہ ہیں۔

انسان جب اپنے ذے خواہ مخواہ اپنی ذمہ داری سے بڑھ کرذمہ داری لے لیتا ہوتو ہیں 'اس کے لئے میں موجودہ دور سے تو اس کے جو مفزاور منفی اثر ات مرتب ہوتے ہیں 'اس کے لئے میں موجودہ دور سے ایک مثال پیش کر رہا ہوں۔ آج پوری دنیا میں مختلف جماعتوں اور تحریکوں کے ذریعے اسلامی انقلاب اور اقامتِ دین کے لئے ایک جِدّوجہد اور سعی و کوشش ہور ہی ہے۔ الی تحریکوں کے فکر میں بعض او قات ایک بنیادی غلطی سے پیدا ہوجاتی ہے کہ وہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کو اپنی ذمہ داری سمجھ لیتے ہیں۔ حالا نکہ واقعہ سے کہ اللہ کے دین کو غالب کر دینا ہماری ذمہ داری نہیں ہے ' بلکہ ہماری ذمہ سے کہ اللہ کے دین کو غالب کر دینا ہماری ذمہ داری نہیں ہے' بلکہ ہماری ذمہ

داری ہے ہے کہ ہم اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لئے اپنی بھرپور کو شش اور امکان بھرسعی و جُمد کریں اور اس راستے ہیں اپنے تمام و سائل و ذرائع اور صلاحیتیں اور استعدادات کو صرف کردیں۔ لیکن اگر ہم ہے سمجھ لیں گے کہ ہمیں ہے کام بسرطور کر کے رہنا ہے تو اس سے ہمارے طرز عمل میں ہے کجی پیدا ہو سکتی ہے کہ اگر صحح راستے کے رہنا ہے تو اس سے ہمارے طرز عمل میں ہے کو اختیار کرلیں۔ چنانچہ ذمہ داری کا میہ غلط سے کام نہیں ہوپا رہاتو ہم کی غلط راستے کو اختیار کرلیں۔ چنانچہ ذمہ داری کا میہ غلط تصور بہت می تحریکوں کے غلط رخ پر پڑجانے کا سبب بن گیا ہے۔ للذا جمال ہمیں ہو جانے کی ضرورت ہے کہ ایک مسلمان کی دینی ذمہ داریاں کیا ہیں اور ہمیں کو شش جانے کی ضرورت ہے کہ ایک مسلمان کی دینی ذمہ داریاں کیا ہیں اور ہمیں کو شش جائے نہ میں ہوئی جائے کہ ہم خواہ مخواہ ایکی ذمہ داریاں مول جائے وہیں ہماری ہے کو شش بھی ہوئی چاہئے کہ ہم خواہ مخواہ ایکی ذمہ داریاں مول خالے نویں ہماری ہے کو شن بھی ہوئی چاہئے کہ ہم خواہ مخواہ ایکی ذمہ داریاں مول خالے نویں ہماری ہے کو اللہ تعالی نے ہم پرعا کہ نہ کی ہوں۔

"مسلمان خواتین کے دینی فرائض" سے متعلق مجھ سے بار ہاسوالات کے گئے ہیں۔ حال ہی ہیں چند ایسے خطوط بھی موصول ہوئے ہیں جن میں اس موضوع سے متعلق بڑے تفصیلی سوالات کئے گئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان سوالات کے اس متعلق بڑے تفصیلی سوالات کے گئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان سوالات کے اس قدر شد و قد سے پیدا ہونے کا سبب بیہ ہے کہ ہمارے ملک میں ایک مخصوص دین جماعت کے طقہ خواتین کی سرگر میاں لوگوں کے سامنے ہیں اور بہت می خواتین بیہ جانتا چاہتی ہیں کہ بیہ سرگر میاں کس حد تک دین کے مطابق اور اس کے مزاج سے ہما وائی ہیں ۔ اور ان میں کہیں دین کی طرف سے عائد کردہ ذمہ وار یوں سے تجاوز تو آئیک ہیں۔ اور ان میں کہیں دین کی طرف سے عائد کردہ ذمہ وار یوں سے تجاوز تو بھی ہو رہا؟ میں کو شش کروں گاکہ آج کی گفتگو میں ان تمام سوالات کے جوابات نہیں ہو رہا؟ میں کو شش کروں گاکہ آج کی گفتگو میں ان تمام سوالات کے جوابات بھی آجا کیں۔ اس نشست میں میں اس موضوع سے متعلق اپنے غور و فکر کا حاصل بیش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ جو بھی صبحے 'معتدل' متوازن اور کتاب و فرمائے اور مجھے اسے بیان کرنے کی تو فیق عطافر مائے!!

اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کے ضمن میں ایک مسلمان کے پیش نظر بھیشہ بیہ

اصول رہنا چاہے کہ اللہ نے اس پر کون کون سے ذمہ داریاں عائد کی ہیں۔جب انسان ابنی اصل ذمه داری سے پڑھ کرکوئی ذمه داری اپنے سرلے لے توایک خطرہ یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کمیں وہ اس انجام سے دوجارنہ ہو جائے جس کاذکرسور ة النساء مين "مُولِّية مَا تَوليَّى" كالفاظ مين آيا ہے- يعني اس نے جو راستہ خود ہي اختیار کرلیا' پھراللہ تعالی اسے اس کے حوالے کر دیتا ہے اور پھراللہ کی تائید اور نصرت شامل حال نمیں رہتی۔ چنانچہ ہمیں بدو کھناہے کہ اللہ کی طرف سے ہم بر کیا فرا نَصْ اور ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں۔ حقوق اللہ کے ضمن میں کن کن حقوق کی ادائیگی ہمارے ذمہ ہے 'اور ہمارے نفس کے وہ حقوق کون سے ہیں جواللہ نے معیّن كرديتے ہيں اور وہ ہميں اداكرنا ہيں۔ الله نے اس كے لئے جو چيزيں حلال فرمائي ہیں 'انہی پر ہمیں اکتفاء کرناہے۔اگر ہم اپنے طبعی یا جبلی نقاضوں کی پیروی کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم حلال سے آگے بڑھ کرحرام میں منہ مارلیں۔ای طرح انسانوں میں سے بھی جس کاجوحق اللہ نے معین کردیا ہے 'وہ ہمیں ادا کرنا ہے۔ اگر یہ اصول پیش نظررے تو راستہ سیدها'صاف اور محفوظ رہے گا'لیکن اگر ہم نے اس میں اپنی پند ' ذوق ' جذب ' خيالات او رتصورات كواپناا مام بناليا تو پحرېم خد انخواسته " نُولِّه مَا تَوَلَتْي "كامعداق بن كے بن اور پراس میں شدید اندیشہ ہے كہ آیت كے ا کلے الفاظ" وَنُصلِهِ جَهَيَّهَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا" جيبے ہولناک انجام سے دوجار ہو جائیں۔اللہ تعالی ہمیں اس انجام بدسے بچائے!

# دین فرائض کی تین سطین-سته منزله عمارت کی تشبیه

فرائض دین کے جامع تصور کی وضاحت کے لئے ایک سد منزلہ تھارت کی تشبیہ ذبن میں رکھئے 'جس سے واقعتا اس جامع تصور کو سجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔اس تشبیہ کی مددسے میں فرائض دینی کا جامع تصور پہلے عمومی الفاظ میں مُردوں کے اعتبار سے بیان کروں گا۔ مجھے اس کے ایک ایک جزوکے حوالے سے بات کرنی ہے کہ

کہاں کہاں وہ فرا نُفن تردوں کی مانند خوا تین پر بھی جوں کے توں عائد ہوتے ہیں اور کمال کمال ان میں فرق و نفاوت ہے۔ آب آپ ایک ایسی سے منزلہ عمارت کا نقشہ ذہن میں لائیں جو چارستونوں پر قائم ہے۔ اس کی پہلی منزل (Ground Floor) یر صرف بهی چارستون نظر آتے ہیں اور کوئی دیواریں وغیرہ نہیں ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ ان ستونوں کے نیچ ایک بنیاد (Foundation) ہے جس کے اور ب چاروں ستون کھڑے ہیں۔ ایک مناسب بلندی پر اس عمارت کی پہلی چھت موجود ہے 'جس سے پہلی منزل مکمل ہوتی ہے۔اس کے اوپر دو سری منزل ہے 'جہاں پر عمارت تو ان چاروں ستونوں پر ہی قائم ہے گردیواریں تقمیر ہو جانے کی وجہ سے ستون نظر نمیں آتے ' بلکہ دیواروں کے اور دو سری چھت نظر آ رہی ہے۔ اس طرح اس کے اویر تیسری منزل ہے 'جس کی دیواروں پر تیسری چھت نظر آ رہی ہے۔اس عمارت کے نقشے میں ایک ترتیب اور نسبت و نناسب بھی ذہن میں قائم کر لنی جائے کہ بلندی کے اعتبارے ہم اوپر سے نیچے کی طرف آئیں گے۔ یعنی تیسری منزل سب سے بلند ہے ' دو سری منزل اس سے کم بلند ہے اور پہلی اس سے بھی کم۔ لیکن اہمیت کے اعتبار سے پہلی منزل سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے 'کیو نکہ جب تک پہلی منزل ہی قائم نہ ہو' دو سری منزل تقمیر نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح دو سری منزل کی تغییر کمل ہونے کے بعد ہی تبیری منزل بن سکتی ہے۔ اس عمارت میں اہم ترین شے اس کی بنیاد (Foundation) ہے 'جس پر ساری عمارت کی مضوطی کا دارومدار ہے۔ بنیاد کے بعد سب سے زیادہ اہمیت کے حامل وہ چار ستون ہیں جو اس ساری عمارت کابوجھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اگر سے ستون مضبوط ہوں کے تو اوبر کی یوری عمارت بھی مضبوط ہوگی اور اگریہ کمزور ہوں کے تواویر کی ساری عمارت بھی کنرو ر ره جائے گی۔

یہ سہ منزلہ عمارت ہمارے دینی فرائض کے جامع تصور کی نقشہ کشی کررہی ہے۔ اس عمارت کی بنیاد ایمان ویقین ہے 'جس کی پختگی پر عمارت کی مضبوطی کا

دا رومدار ہے۔ یہ بنیاد جتنی مضبوط اور گهری ہوگی' اوپر کی ممارت اسی قدر مضبوط ہوگی۔اور اگریہ بنیاد ہی کمزور اور بودی ہے تو اوپر کی ممارت کے لئے اگر چہ بہت اچھامیٹریل استعال کیا گیاہواوراس کی ظاہری ٹیپ ٹاپ پر بھی بہت توجہ دی گئی ہو' پیہ يوري عمارت كمزور رہے گی ---- اس بنيا دير جو چار ستون قائم بين وه چار اہم عبادات میں جو اللہ تعالی نے ہم مسلمانوں کو عطا فرمائیں۔ یعنی (i) نماز (ii) روزه' (iii) زکوة اور (iv) ج ---- قرآن مجيد مين نماز كے بعد بيشه زکوة كاذكر آتا : "وَاقِيمُواالصَّلُوةَ وَاتُواالرَّكُوةَ "-ليكن يمال من فان كى ترتيباس اعتبارے ذرابدل دی ہے کہ ان میں ہے پہلی دو عبادات بینی نماز اور روزہ تو ہر مسلمان پر فرض ہیں ' جبکہ دو سری دو عبادات بینی زکو ۃ او رجج صاحب استطاعت لوگوں پر فرض ہیں --- بسرحال بہ چاروں عبادات ان چار ستونوں کی مانند ہیں جن پر اس ممارت کی چھتیں کھڑی ہیں۔ پہلی چھت کو آپ اسلام 'اطاعت' تقویٰ یاعبادت رب کانام دے سکتے ہیں۔ یعنی اس سطح پر انسان اللہ اور اس کے رسول اللہ ایکا کے احكام كے آگے مرتشليم خم كردے 'صحح معنوں ميں الله كابندہ بنے اور اپنے مقصر تخليق كويوراكر - ارشاد بارى تعالى ب: "وَمَا حَلَقْتُ الْرِحنَّ وَالْإِنْسَ إِلَا رليَعْمُ دُوْنِ " يعنى "مين نے جنوں اور انسانوں کو پيداى اس لئے کياہے کہ وہ ميري بندگی کریں ''۔ یہ اطاعت' تقویٰ اور عبادت اپنی بلندی کو پہنچ جائیں تو یہ درجیر احمان ہے۔ بعنی یقین کی یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ جیسے بندہ اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہاہو۔ توبہ ہے اس ممارت کی نہلی چھت۔

اس کے بعد دو سری منزل ہے ہے کہ انسان اب اس چیزی دو سروں کو دعوت دے 'اللہ کے پیغام کو عام کرے 'اللہ کے کلام کو لوگوں تک پہنچانے کی سعی وجہد کرے 'امریالمعروف اور نبی عن المکر کا فریضہ سرانجام دے 'فریضہ "شمادت علی الناس "کی ادائیگی پر کمربستہ ہو' یعنی لوگوں پر ججت قائم کر دی جائے تاکہ لوگ قیامت کے دن ہے نہ کمہ سکیں کہ پروردگار ہم تک تو تیرا تھم پہنچاہی نہیں 'تیری

ہدایت ہم تک کسی نے پنچائی ہی نہیں۔ یہ دو سری منزل ہے۔

اس عمارت کی تیری منول جوبلند ترین ہے 'وہ" اقامت دین "کی منول ہے۔
اس کے لئے "اسلامی افقلب" اور "تجبیر رب" کی اصطلاحات استعال کی جاتی ہیں۔ یعنی اللہ کے دین کو ایک عمل نظام زندگی کی حیثیت سے قائم اور رائج کردیا جائے اور اللہ کی کبریا ئی کا نظام بالفعل قائم ہو جائے 'جسے حدیث میں فرمایا گیا :
الشکُدُونَ کُلِمَةُ اللّهِ هِی الْعُلْمَ بالفعل قائم ہو جائے 'جسے حدیث میں فرمایا گیا :
آمام جھنڈے بنچ اور اللہ کا جھنڈ اسب سے او نچاہو جائے 'تمام باتیں نچی اور اللہ کی بات سب سے او نچاہو جائے 'تمام باتیں نچی اور اللہ کی بات سب سے او نجاہو جائے 'تمام باتیں نچی اور اللہ کی بات سب سے او نجی ہوجائے۔ اللہ کا تھم ہر سطح پر جاری و ساری ہوجائے۔ پارلیمنٹ میں بھی ای کا تھم چل رہاہو اور سپریم کورٹ میں بھی ای کے قانون کے مطابق فیلے ہو رہے ہوں۔ غرضیکہ پورا نظام اس کے تابع ہوجائے۔ اس مقصد کے لئے عنت ' مورہ ہوں۔ غرضیکہ پورا نظام اس کے تابع ہوجائے۔ اس مقصد کے لئے عنت ' کوشش 'جدوجہد' ایثار' مال خرج کرنا' جان کھیانا' اور اس راہ میں جمادو قبال کے مواصل طے کرنا' یہاں تک کہ اپنی جان کی بازی لگا دینا تیسری اور بلند ترین منول ہے۔

## مرد وعورت کے دینی فرائض میں فرق و تفاوت

### (i) پېلى منزل: قريباً يكسال ذمه داريال

کوئی بھی مردیا عورت جو کسی اسلامی تحریک سے وابسۃ ہے 'اسے ان باتوں سے
کماحقہ' واقف ہو نا چاہئے۔ البتہ ذمہ واربوں کے اعتبار سے مرداور عورت میں جو
فرق و تفاوت ہے وہ میں بیان کئے دیتا ہوں۔ دینی فرائض کے جامع تصور کی جو
عمارت ہمارے پیش نظرہے اس کی پہلی منزل بنیاد کے علاوہ چار ستونوں اور پہلی
چھت پر مشمل ہے۔ بنیاد اگر چہ عمارت شار نہیں ہوتی 'لیکن اہمیت کے اعتبار سے
وہ سب سے بڑھ کر ہے۔ اس پہلی منزل کے بارے میں سے کماجا سکتاہے کہ اس سطح پر

عور توں اور مردوں کے فرائض میساں ہیں۔اگر کوئی فرق ہے تو وہ بہت ہی معمولی ہے۔ ایمان ہر مرد و عورت کی نجات کے لئے لازم ہے۔ سور ۃ العصراور سور ۃ التّين من "إلَّا الَّذِينَ المنواوَعَمِلُواالصّلِحية "كالفاظ عموى نوعيت ك بیں اور ان میں مرد وعورت کی کوئی تفریق نہیں۔ سورۃ النساء کی آیت ۱۲۴ میں صراحت کے ساتھ فرمادیا گیا کہ جو کوئی بھی عملِ صالح کی روش اختیار کرے 'خواہ وہ مرد ہویا عورت'او روہ مومن بھی ہو' توالیے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے آگویا ایمان ہر مسلمان مرد وعورت کا فرضِ اولین ہے۔اس کے بعد نماز ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ای طرح رو زہ بھی ہرمسلمان مرد وعورت پر فرض ہے۔ ز کو ۃ کی ادائیگی جس طرح صاحب نصاب مردول پر فرض ہے ای طرح صاحب نصاب عورتوں پر بھی فرض ہے۔ ج کے لئے زادِ راہ میتر ہو تو پیہ بھی مسلمان مرد وعورت دونوں پر فرض ہے 'البتہ اس کے لئے عورت کے ساتھ محرم کاہونا ضروری ہے۔ پھر سیر کہ اللہ کے تمام احکامات اور اس کی طرف سے عائد کردہ طال وحرام کی پابندیاں مردول اور عورتول دونول کے لئے ہیں۔ الغرض اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور بنیادی فرائض کی ادائیگی دو نوں کے ذمہ ہے۔ یہ تمام چیزیں دو نوں میں

اس ضمن میں مردوعورت کے فرا نُفن میں جو معمولی سافرق ہے 'اس کے لئے میں آپ کے سامنے نماز کی مثال رکھ رہا ہوں۔ مردوں کے لئے تھم ہے کہ وہ معجد میں جا کر باجماعت نماز ا دا کریں ' إلّابيہ کہ کوئی عذر ہو ' جبکہ خوا تین کامعاملہ اس کے برعکس ہے۔ان کے لئے فرمایا گیاہے کہ عورت کی نمازم جد کے مقابلے میں اپنے گھر میں افضل ہے۔ گھرمیں بھی صحن کے مقابلے میں والان میں 'اور والان کے مقابلے میں کسی کمرے کے اندر افضل ہے۔ اور کمرے کے اندر بھی اگر کوئی کو تھڑی ہے (جیسا کہ پہلے زمانے میں بنائی جاتی تھیں) تو اس میں نماز ادا کرنا افضل ترین ہے۔ البته جعہ اور عیدین کی نمازوں میں احتناء رہاہے۔اس لئے کہ اُس زمانے میں تعلیم و تلقین کے اور ذرائع نہیں تھے۔ نہ کتابیں اور رسالے تھے 'نہ بی کیسٹس تھیں۔ للذا عیدین اور جمعہ کی نمازوں کے ساتھ جو خطبہ ہے وہی تعلیم کا واحد ذریعہ تھا۔ چنانچہ حضور " نے خوا تین کو ان خطبات میں شرکت کی ترغیب دی کہ وہ ضرور شرکت کریں 'تاکہ وہ تعلیم و تلقین سے محروم نہ رہ جا کمیں۔ دورِ نبوی میں خوا تین کو نماز کے لئے اگر چہ مسجد میں آنے کی بھی اجازت تھی 'تاہم انہیں ترغیب یی دی گئی کہ اپنے گھروں میں نماز کی اوائیگی ان کے لئے افضل ہے اور گھرکے مخفی ترین حقہ میں نماز کا اجرو ثواب مزید بڑھ جائے گا۔

بسرحال اس پہلی منزل تک مسلمان مرد وعورت کے فرائض میں کوئی بڑا فرق قطعان نیں ہے اور ان ذمہ داریوں میں مسلمان مردوعورت دونوں کیساں ہیں۔ اس طلمن میں سورۃ الاحزاب کی تین آیات ملاحظہ ہوں۔ ان آیات میں ازواج مطترات سے خطاب فرمایا گیاہے۔ پہلی آیت کا تعلق ایمان کی تخصیل ہے ہے ،جو مردوعورت دونوں کا اولین فرض ہے۔ حقیقی یا شعوری ایمان کا منبع و سرچشمہ صرف اور صرف قرآن حکیم ہے۔ چنانچہ اس کے پڑھنے پڑھانے 'سکھنے سکھانے 'اس پر غورو تد تر' اور اس کی تلاوت سے انسان کے اندر ایمان پیدا ہو تا ہے۔ چنانچہ پہلی آیت میں فرمایا گیا :

﴿ وَاذْكُرُنَ مَا يُتُلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ اللهِ اللهِ وَالْحِكْمَةَ ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيْفًا خَبِيْرُون ﴾

"اور ذکر کرتی رہا کروان چیزوں کا جو تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات اور حکت میں سے تلاوٹ کی جا رہی ہوں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت ہی باریک بین اور ماخبرہے۔"

یہ آنحضور اللطانی کی ازواج مطمرات سے خطاب ہے 'جن کے گھروں میں وحی نازل ہوتی تھی اور حضور گوال میں قرآن حکیت نازل ہوتی تھی اور حضور کو اس قرآن حکیم کی آیات پڑھ کر سناتے تھے اور حکمت کی تعلیم دیتے تھے۔ حکمت کاسب سے بڑا خزانہ بھی خود قرآن حکیم ہے۔ مزید برآں

آپ احادیث کی صورت میں قرآن حکیم کی وضاحت فرمائے تھے۔ توا حادیث نبویہ بھی دراصل حکمت کے عظیم موتی ہیں۔ گویا ان آیات میں سب سے پہلا ہو حکم دیا جا رہا ہو وہ قرآن و حدیث کا تذکرہ 'ذاکرہ 'ان کی درس و تدریس 'ان کاپڑ حناپڑ حانا اور سیکھنا سکھانا ہے۔ اس لئے کہ ایمان کا دارو مدار اس پر ہے۔ اس سے بھین کی دولت ملے گی۔ اس سے ہمارے ایمان میں گرائی اور گیرائی پیدا ہوگی اور اس سے دولت ملے گی۔ اس سے ہمارے ایمان میں گرائی اور گیرائی پیدا ہوگی اور اس سے ایمان میں استحکام اور پختگی پیدا ہوگی۔ للذا یہ پہلاکام ہے جو ہر عورت کو کرنا ہے اور ہرائیک کو اسے اپنی اولین ذمہ داری سمجھنا چاہے۔ ہم اگر اس کی فکر نہیں کریں گے اور دعوت و تبلیغ میں لگ جا کیں گے تو یہ بھی در حقیقت تر تیب کے اعتبار سے بات اور دعوت و تبلیغ میں لگ جا کیں گے تو یہ بھی در حقیقت تر تیب کے اعتبار سے بر مسلمان مرداو رعورت کو اپنا پہلا فرض یہ فلط ہو جائے گی۔ تر تیب کے اعتبار سے ہر مسلمان مرداو رعورت کو اپنا پہلا فرض یہ تجھنا چاہئے کہ اسے اپنے ایمان کو معظم کرنا ہے 'اس میں زیادہ سے زیادہ گرائی پیدا اعتبار سے اس میں زیادہ سے زیادہ شعور کا عضر شامل کرنا ہے۔ مردیا عورت ہونے کے کو تاہی میں کو رت ہونے کے اعتبار سے اس میں کوئی فرق و تقاوت نہیں ہے۔

اب اگل آیت کی طرف آیئے۔ وہ صفات جو اسلام مسلمان مردوعورت سے طلب کرتا ہے انہیں قرآن مجید میں عام طور پر مذکر کے صینوں میں بیان کر دیا جاتا ہے 'اس لئے کہ قاعدہ بیر ہے کہ بر سبیلِ تغلیب ایک بات جب مُردوں کے بارے میں بیان کردی جائے توعور توں کے بارے میں وہ از خود بیان ہوجاتی ہے۔ لیکن اس مقام پر ایک افیظ کو خاص طور پر دہرا دہرا کر مَردوں اور عور توں کے لئے علیحدہ علیحہ وہ جائے کہ ان اوصاف اور خصوصیات کے اعتبارے مُردوں اور عور توں کے در میان کوئی فرق نہیں ہے۔ ارشاد ہوتا ہے :

﴿ إِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسُلِمْتِ وَالْمُوَّمِنِيْنَ وَالْمُوُمِنِيْنَ وَالْمُوُمِنِيِّنَ وَالْمُوَمِنِيِّنَ وَالْصَّيِرِيْنَ وَالصَّيِوَيْنَ وَالصَّيِوَيْنَ وَالصَّيِوِيْنَ وَالصَّيِوِيْنَ وَالصَّيِوِيْنَ وَالصَّيِوِيْنَ وَالصَّيِوْنِيِّنَ وَالصَّيْمُ وَالْمُعُلِمُ وَالصَّيْمُ وَالصَّيْمُ وَالصَّيْمُ وَالْمُعُلِمِ وَالصَّيْمُ وَالْمُعُمِّمُ وَالْمُعُمُّمُ وَالْمُعُمُّمُ وَالْمُعُمِّمُ وَالْمُعُمُّمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُّمُ وَالْمُعُمُّمُ وَالْمُعُمُّمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُّمُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُعُمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَال

فُرُوْجَهُمْ وَاللَّحِفِظِتِ وَاللَّاكِرِيْنَ اللَّهَ كَثِيْرًا وَاللَّاكِرِيْنِ اللَّهَ كَثِيْرًا وَاللَّاكِرُتِ

"بقینا مسلمان مرد اور مسلمان عور تین 'مومن مرد اور مومن عور تین ' فرمان بردار مرد اور فرمان بردار عور تین 'راست باز و راست گو مرد اور راست بازو راست گو عور تین 'مبر کرنے والے مرد اور مبر کرنے والی عور تین 'عابزی کرنے والے مرد اور عابزی کرنے والی عور تین 'صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عور تین 'روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عور تیں 'اپنی شرمگاہوں (اور عفت و عصمت) کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عور تیں 'اللہ تعالی نے ان سب

اس آیتِ مبار کہ میں دس صفات مُردوں اور عور توں کے لئے الگ الگ دہرا کر بیان کی گئی ہیں 'جو درج ذمل ہیں :

- (۱) المسلمين والمسلمة : "مسلمان مرداور مسلمان عورتيس"-يعنى الله كاحكام ك آم برتسليم فم كردين والع مرداور عورتيس-
- (۲) السمُوَّمِنِين وَالسَّمُوَّمِنِات: "الل ايمان مرداورالل ايمان عورتيں" اینی الله 'اس کے فرشتوں 'اس کی نازل کردہ کتابوں 'اس کے بھیج ہوئے رسولوں
   اور آ خرت پر ایمان رکھنے والے مرداور عورتیں -
- (٣) المقنيتين وَالقنيت : "فرمان بردار مرداور فرمان بردار عورتين-" جب كوئى غلام الني آقاك سامنے دست بسة جمك كر كمژا ہو تا تھا كہ جيسے بى كوئى تھم ملے اسے بجالائے تواس كى يہ حالت "قنوت" كملاتى تھى - نماز ميں دعائے قنوت وہ دعاہے جو كمڑے ہوكرما تكى جاتى ہے 'ورنہ عام طور پر دعائيں قعدہ ميں تشكداور درود شريف كے بعد بيٹے كربى ما تكى جاتى ہيں -
- (٣) الصُّدِقِين والصَّدِقات : "راست بازوراست ومرداورراست بازو

راست کوعور تیں۔ "جو بات کے بھی سچے ہوں اور عمل کے لحاظ سے بھی سچے ہوں۔

(۵) المضبويين وَالمضبوت: "صركرن والے مرد اور صركرن والى عور تيں" - صركامفهوم بهت جامع ہے - صرمعصيت پر بھی ہے كہ گناہ سے خودكو روكاجائے - صراطاعت پر بھی ہے كہ جو حكم بھی طے اسے بجالایا جائے - مثلاً چاہے شديد سردی ہے اور گرم پانی ميسر نہيں ہے تو شمئد ہے پانی سے وضو كرك نماذ پڑھی جائے - اس لئے كہ نماذ فرض ہے اور اس كے لئے وضو شرط ہے - پھريد كہ اسلام پر چلئے ميں جو تكاليف اور مشكلات پیش آئيں انہيں برداشت كرنا بھی صبر ہے -

(۱) المنخسِيعينَ وَالمنخسِه لحت: "عاجزى كرنے والے مرد اور عاجزى كرنے والى عور تيں" - يعنى اللہ كے سامنے عجز كا ظمار كرنے والے اور اس كة آگے جعك جانے والے مرداور عور تيں - "خشوع" جعكاؤ يا فرمانبردارى كى كيفيت كو كتے ہیں -

(2) المُتَصَدِّقِين والمُتَصَدِّقَت: "صدقه و خرات كرن والح مرد اور مدقه و خرات كرن والح مرد اور مدقه و خرات كرن والح ورتين" - يعنى جو الله كى رضاجو فى كے لئے اپنا پيك كاٹ كردو سروں پر خرچ كرتے ہيں - صدقه و خرات ميں ذكو ة بھى شامل ہے جو ہر صاحب نصاب پر فرض ہے 'اور ديگر نقلی صد قات بھى ا

(^) المَصَّائِمِين وَالمَصْئِمُت : "روزه ركحنے والے مرد اور روزه ركھنے والے مرد اور روزه ركھنے والى عورتيں"۔ نوٹ يجئے كه ان صفات ميں ايمان كے علاوه نماز "روزه اور زكوة عيداركان اسلام بحى آگئے ہيں۔

(۹) المحفیظین فروجهم والمحفیظت: "انی شرمگاهول (اور عصمت و عفت) کی حفاظت کرنے والی عور تیں "۔ عفت و عصمت کی حفاظت مرد اور عورت دونول کے لئے ضروری ہے اور اس ضمن میں

اسلام دونوں پریکساں پابندیاں عائد کر تاہے۔

(۱۰) اللذَّاكِويينَ اللَّهَ كشيرًا وَاللَّاكِرُت: "الله كاكثرت سه ذكر كرنے والے مرداور (الله كاكثرت سے ذكر كرنے والى عورتيں"-

اگلی آیت میں آخری بات دو نوک انداز میں بیان فرمادی گئی جواس پہلی منزل کاخلاصہ او رکتِ لباب ہے:

﴿ وَمَا كَانَ لِمُومِّنِ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْمِحْبَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْضَلَّ ضَللاً تُبْبِئنَا ٥﴾

"اور کی مومن مرد اور کی مومن عورت کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول" (ان کے بارے میں) کی معاطے کا فیصلہ کر دیں تو پھر بھی ان کے پاس اس بات میں کوئی اختیار باقی رہ جائے۔اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی تا فرمانی کی تو وہ صریح گراہی میں پڑگیا۔"

اینی مسلمان اور مومن مردول اور عورتول کا طرز عمل توبیہ ہوتا ہے کہ جب کی معاطے میں اللہ اور اس کے رسول کا تھم یا فیصلہ آگیاتواب ان کے اپنا بخاب یا افتیار کی کوئی گنجائش ہاتی نہیں رہتی۔ اور اگر کوئی اس کے بر عکس روبیہ افتیار کرتا ہے تو یکی معصیت اور نافر مانی ہے اور حقیقت کے اعتبار سے کفرہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول افتان ہے کی نافر مانی کی روش افتیار کریں گئ خواہ وہ مرد ہوں یا عور تیں تو وہ مجربری صرح گرائی کے اندر جلا ہو گئے۔ یہ گویا کہ اسلام 'اطاعت اور عبادت کا آپ باب ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری ا آگر سر تسلیم خم کر دینا اطاعت کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری ا عبادت کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری ا عبادت کیا ہے؟ مہ تن اور جمہ وقت اللہ بی کا بندہ بن جانا اللہ ان تمام چیزوں میں کا بندہ بی جانب ہا کہ جمال اللہ اور اس کے رسول کا کا تھم آگیا وہاں ہمارا افتیار کا نے کی بات یہ ہے کہ جمال اللہ اور اس کے رسول کا واضح تھم موجود نہیں تو گویا

کہ اللہ نے ہمیں یہ افتیاروے دیا ہے کہ یمال ہم اپنی مرضی 'قهم 'ووق اور مزاج کے مطابق معاملہ ملے کر لیں۔ لیکن جمال دو ٹوک تھم آ چکا ہو (اِذَا مَنظَمَی اللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا) پھر بھی انسان یہ سمجھے کہ میرے پاس کوئی افتیاریا Option ہے تو یہ کویا کہ اسلام اور ایمان کے منافی ہات ہوگی۔

یہ پہلی منزل ہے 'جمال پر ویٹی ذمہ وا ریوں کے اعتبار سے مرد و عورت میں بت معمولی فرق ہے۔ لیکن جیسے جیسے ہم اوپر چلتے جائیں ہے ' یہ فرق بروحتا چلا جائے گا۔ پہلی منزل پر بیہ فرق بہت تھو ڑا ہے 'وو سری منزل پر بہت نمایاں ہے 'جبکہ تیسری منزل پر جاکریہ فرق بہت بڑھ جائے گا۔ ہمیں اس فرق کی اساس کو سجھ لینا چاہئے۔ اسلام شرم و حیا اور معمت و عفت کی انتهائی اہمیت بیان کر تا ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ معاشرے میں ان چیزوں کی خوب حفاظت ہو۔ یہی وہ اصول اور مقصد ہے جس کے تحت سترو مجاب اور لباس کے احکام دیئے گئے اور اس معالمے میں مردوعورت کے مابین فرق رکھا گیا۔ مجاب اور پردے کے احکامات خالص مور توں کے لئے ہیں اوران میں بھی محرم اور نامحرم کا فرق روا رکھا گیاہے۔ سور و نور میں اس منمن میں ا یک طویل آیت وارد ہوئی ہے۔ بسرحال بیہ ایک تکمل مضمون ہے جس پر میری ایک كتاب "اسلام ميں عورت كامقام" كے عنوان سے موجود ہے۔اس كے علاوہ اس موضوع پر مولانا مودودی" کی کتاب "پرده" بدی معرکة الآراء کتاب ہے۔ اس طرح مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کی کتاب "پاکتانی مورت دو را بر "مجی ایک عمده کتاب ہے۔ اِس وقت سترو حجاب کی بنیاد پر اس فرق و نفاوت کو واضح کرنا مقصود ہے کہ دینی فرائض کی اوپر کی جو دو منزلیں ہیں 'ان میں مردوعورت کے مابین جو فرق و نفاوت ہے وہ اصلا اس بنیاد پر ہے کہ معاشرے میں شرم و حیا کاماحول پر قرار رہے' اور عصمت و عفت اور پاک دامنی کی پوری پوری حفاظت کا بندوبست کیا

پہلی منزل پر بھی جو فرق ہے وہ اس بنیاد پر ہے کہ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ مُردوں

اور عورتوں کے مابین بلا ضرورت کوئی اختلاط یا آپس میں ملنا جاناہو۔ چنانچہ اسلام دونوں کے علیحہ علیحہ وائرہ کار قائم کرتا ہے اور دونوں کی ذمہ داریاں اور فرائف کا علیحہ علیحہ تعین کرتا ہے۔ نماز کے ضمن میں آخر یہ فرق کیوں کیا گیا کہ مُردوں کی نماز گھر کے اندر اور گھر کی بحی نماز گھر کے اندر اور گھر کی بحی اندرونی کو ٹھڑی میں زیادہ افضل ہے ، جبکہ عورت کی نماز گھر کے اندر اور گھر کی بحی اندرونی کو ٹھڑی میں زیادہ افضل ہے اور مجد میں ان کی آمد پندیدہ نہیں ہے۔ اس کا سبب بی ہے کہ اس میں اختلاط کا ایک امکان پیدا ہوتا ہے۔ راستہ چلتے ، مجد کو اندر بھی خواہ کتنائی اہتمام کرلیا جائے مگروں سے ٹہ بھیڑ ہو سکتی ہے۔ مجد کے اندر بھی خواہ کتنائی اہتمام کرلیا جائے مگراس کا اندیشہ رہتا ہے کہ کسیں کوئی بے تجابی کی کیفیت نہ پیدا ہو جائے یا کی فارت کی وجہ سے پہلی منزل پر بھی باریک سافرق نامحرم کی نظرنہ پڑ جائے۔ انہی اختالات کی وجہ سے پہلی منزل پر بھی باریک سافرق واقع ہوگیا' جو میں بیان کرچکا ہوں۔

#### ُ(ii) دو سری منزل : دعوت و تبلیغ کے تین دائرے

یہ فرق جب آ گے برجے گاتو بہت زیادہ نمایاں ہوجائے گا۔ مثلاً دو سری منزل پر دعوت و تبلیخی ذمہ داری ہے۔۔۔اس کے ضمن میں ہمارے دین نے جوعام تر تیب سکھائی ہے وہ یہ ہے کہ "الأفرَّ فالاَقرَّ ب فالاَقرَّ ب اَصول پر اصلاح کاکام پہلے اپنے آپ سے شروع کیاجائے، پھر گھروالوں کی اصلاح کی فکر کی جائے اور اس کے بعد دو سرے لوگوں پر دعوت و تبلیخ کاکام کیاجائے۔ لیکن اگر کوئی مخص سات سمند رپار جا کر تبلیغ کر رہا ہو جبکہ اس کے اپنے گھر میں دین کا معالمہ تبلی بخش نہ ہو تو یہ ور حقیقت غلط تر تیب ہے، جس کی وجہ سے وہ برکات فلا ہر نہیں ہو تیں جو نبی اکرم اور صحابہ کرام الشریقی کی تبلیغ سے فلا ہر ہو کیں۔

اب اس ترتیب کو سامنے رکھیں تو ایک نتیجہ یہ نکلنا ہے کہ خواتین کے لئے دعوت ' تبلغ 'نصیحت اور اصلاح کا ولین دائرہ ان کا پنا گھرہے۔ان کے اپنے بچول کی تعلیم' تربیت اور اصلاح کانی آن کی ذمہ داری ہے۔اس سے آگے بڑھ کرخواتین

کا طقہ اور اس سے مزید آگے محرم مُردوں کا طقہ آئے گا۔ بس ان تین طقوں میں خوا تین کو دعوت و تبلیغ کے فراکض سرانجام دینے ہیں۔ سب سے پہلے طقے کے بارے میں سور ق التحریم میں "مَدُوْ اَنْفُسَکُمْ وَاَهْلِیْکُمْ نَازَا" کے الفاظ آئے ہیں۔ یعنی اپنے آپ کو اور اپنے گھروالوں کو جنم کی آگ سے بچاؤ! اس همن میں رسول اللہ الفاظیۃ کی مید حدیث بھی پیش نظر رہنی چاہئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رسول اللہ الفاظیۃ کو یہ فرماتے سنا :

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلِّكُمْ مَسْوُولٌ عَنْ رَعِيِّتِهِ

"تم میں سے مرفخص گلہ بان ہے اور تم میں سے ہر فخص اپنے گلے کے بارے میں جوابدہ ہے "۔

یعنی جس طرح ہرچ وا ہے کی ذمہ داری میں کچھ بھیر بریوں پر مشمل ایک گلہ ہوتا ہے اور وہ چروا ہا گھرے اس گلے کولے جانے اور بحفاظت واپس لانے کا ذمہ دار ہوتا ہوتا ہوتا ہے اس طرح ہر فخص کی حیثیت ایک گلے بان کی سی ہوا ہے اور جو پچھ اس کے چارج میں مسئول اور ذمہ دار ہے۔ چنانچہ آنحضور چارج میں مسئول اور ذمہ دار ہے۔ چنانچہ آنحضور اللہ ہے نے ارشاد فرمایا:

 والرَّحُلُ رَاعِ فِي اَهُلِهِ وَمُسُمُّوُولَ عَنْ رَعِيَّتِهِ "اور آدی اپنے گھروالوں پر محران ہے 'اور وہ اپنی اس رعیت کے بارے میں جوایدہ ہے"۔

ینی اس سے اللہ کے ہاں یہ پوچھاجائے گا کہ اس پر اس کے گھروالوں کی اصلاح و تربیت اور دو سرے حقوق کی اوائیگی کی جو ذمہ داری ڈالی گئی تھی وہ اس نے کس حد تک ادا کی۔اس کے بعد حضور اللہ اینے نے فرمایا:

وَالْمُرُاةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمُسْوُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا "اور عورت اپیشو ہرکے کمر پر محران ہے اور اس سے اس کی رعیت کے متعلق پوچھاجائے گا"۔ اور ظاہر بات ہے کہ اس کی رعیت میں اس کی اولاد اس کامصداق اول ہے۔اور ایک روایت میں توالفاظ ہی ہیہ آئے ہیں:

وَالْمُوْرَاةُ رَاعِيَةٌ عَلَى اَهُلِ اَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِي مَسْتُوولَةٌ عَنْهُمُ

"اور عورت اپنے شو ہر کے اہل خانہ اور اس کی اولاد پر گھران ہے اور وہ ان کے بارے میں جوابدہ ہے۔ "

یعن اس کے دیگر افراد خانہ اور ہاندیاں اور فلام دغیرہ بھی اس کی گرانی اور ذمہ داری میں ہوں سے محمع بخاری کی ہے داری میں ہوں سے محمل ذمہ داری اولاد کی ہے۔ (بیہ مدیث محمع بخاری کی ہے اور ذراسے لفظی اختلاف کے ساتھ اسے مسلم 'ترندی اور ابوداؤد نے بھی روایت کیاہے۔)

یہ معاملہ واقعانهایت اہم ہے کیونکہ اگرہم فورکریں تو کسی بھی قوم کا مستعبل اس کی آئدہ نسل ہے وابستہ ہے اور آئندہ نسل کا سارابو جد اللہ تعالیٰ نے عورت پر ڈالا ہے۔ اس کی پیدائش کے علاوہ اس کی پرورش کا بھی اصل بوجد عورت ہی پر ہے۔ وہی تو ہے کہ جو بچوں کی پرورش کی خاطر سب سے بردھ کر اپنی نیندیں حرام کرتی ہے اور اپنے آرام کی قربانی ویتی ہے۔ پھران کی تعلیم کی اولین ذمہ واری بھی اسی پر عائد ہوتی ہے۔ نیچ کی سب سے پہلی تعلیم گاہ در حقیقت ماں کی مود ہے۔ چنانچہ علامہ اقبال مسلمان ماں کے ہارے میں کتے ہیں :

#### حد آسیا کردان دلب قرآن سرا

اور یہ نقشہ ہم نے بچین میں اپنی آتھوں سے دیکھا ہے کہ خواتین بچے کو دورہ پلاتے ہوئے قرآن بھی پڑھ رہی ہیں اور ساتھ ہی چکی بھی چلاری ہیں۔ اور بچے کو گو دمیں لیے کرماں جب قرآن پڑھتی ہے تو بچہ اسے سنتاہے۔ یہ چیزیں غیر محسوس طریقے سے منتقل ہوتی ہیں۔ آ فر ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتو اس کے داکیں کان میں اذان اور ہاکیں میں اقامت کی جائے تو اس کا کوئی نہ کوئی اثر تولاز آہوتا کان میں اذان اور ہاکیں میں اقامت کی جائے تو اس کا کوئی نہ کوئی اثر تولاز آہوتا

ہے۔ یہ تو ہوبی نمیں سکنا کہ ہمیں کوئی تھم دیا گیاہواوراس کی کوئی افادیت یا علمت نہ ہو۔ بچہ بے شعور سی ہمرآپ کو معلوم ہے کہ شیپ ریکارڈ رمیں چلنے والی کیسٹ بھی ہے شعور ہوتی ہے لیکن جو بچو ہم ہو لتے ہیں اس کے اثرات اس پر قبت ہو جاتے ہیں اگرچہ وہ نظر نہیں آتے۔ اور جب آپ ثیپ چلاتے ہیں تو وہ آواز برآمہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس طرح ہو سکتا ہے کہ نیچ کے تحت الشعور کے اندر بھی کوئی شروع ہو بوب ہوں اور اقامت کی آواز اپنے اثرات مرتب کرتی ہو۔ اس طرح اگر ایک ماں اپنے نیچ کو گود میں لئے بیٹی ہو' اس کے باتھ بھی چلا رہے ہوں اور ہونٹ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں تو مکن نہیں کہ اس قرآن کے اثرات نیچ کی گھنسیت برنہ بڑیں۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا ہے :

#### طر که در آخوش شبیرے مجیری ا

کہ ایسی خواتین کی گود کے اندر حضرت حسین اور حضرت حسن اجیبے پول کھلیں گے۔ اس لئے کما گیا ہے کہ : اصلاب والبولئم مِنَ الْمَهَدِ اِلْسَى اللّهُ وَالْمَعُو الْمَعُلِينَ اور واقعہ حاصل کرو اس کی گود سے لے کر قبر تک "۔ "مہد" ماں کی گود کو کہتے ہیں اور واقعہ بیہ ہے کہ بیخ کی تعلیم کانقطا آغازی ہے۔ تو خواتین کی سب سے بری ذمہ وار بی اپنی اولاد کی تربیت ہے۔ اور ان کی سب سے کڑی مسئولیت اولاد بی کے ہارے میں ہوگے۔ للذا اس اہم ذمہ واری کی قیت (Cost) پر ایعنی اس کو نظرانداز کرتے ہوگے۔ للذا تعالی ایسے حالات بیدا کردے کہ اولاد کی ذمہ وار ہوں سے عمد و برآ ہونے کے بعد بھی وقت نے رہا ہوتو پھرا نہیں مزید محت کرنا چاہئے۔ خاص طور پر جوان خواتین ور بین کی جن کے بیجہ بھی وقت نے رہا ہوتو پھرا نہیں مزید محت کرنا چاہئے۔ خاص طور پر جوان خواتین ور بین ان کی ذمہ وار یاں اتنی مخص ہیں کہ انہیں پر را کرنے کے بعد بست کم وقت بیجا ہے۔ لیکن جو بھی وقت نے وہ اسے مرف کریں 'اپنے آ رام کی قربانی دیں اور وسرے قربی طنوں میں وعوت کا کام کریں 'جیسا کہ میں بعد میں عرض کروں گا۔

لیکن اس کی خاطراولاد کو نظراندا ز کرناقطعاً جائز نہیں۔

ہمارے ہاں جو یہ ہو رہا ہے کہ سات سمند رپار تبلیغ ہو رہی ہے اور اپنے گھر والوں کو نظراندا زکیا جارہا ہے تو یہ اس قتم کا طرز عمل ہے جس کے بارے میں سورة البقرہ کے پانچویں رکوع میں آیا ہے: اَتَاٰمُرُوْنَ النّاسَ بِالْبِرِ وَتَنْسُونَ الْنَاسَ بِالْبِرِ وَتَنَاسَ بِالْبِرِ وَتَنَاسَ بِالْبِرِ وَتَنَاسَ بِالْبِرِ وَتَى تعلیم دیتے ہواور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟"۔ اپنی اولاد کی طرف سے عدم تو جی اور الپروائی کا نتیجہ یہ نکلنا ہے کہ ان کی تربیت صحیح طور پر نہیں ہو پاتی اور الا محالہ ماحول کے اثر ات ان پر مرتب ہو کر رہتے ہیں اور ان کی ذہبیت و خیالات معاشرے کے رنگ سے لاز فامتا ثر ہوتے ہیں۔ اور آج کا بچہ تو الحاد 'کفر' بے حیائی اور عربانی' ان سب عِفریقوں کی ذو میں ہے۔ ٹی وی اس کے سامنے ہے 'اخبارات اس کے ارد گر دہیں اور وہ ان کی یلخار کی ذو میں ہے۔ جس طرح امریکہ نے عراق پر وحشیانہ انداز میں بمباری کی ہے 'اس طرح ہمار کی کی بمباری کی ذو میں ہے۔ ابرائی کی دو میں ہے اور آج الم اس کے الور عمل کے دوسے الحاد اور بے حیائی کی بمباری کی ذو میں ہے۔ ابرائل کر دعوت و تبلیخ کا فریضہ سرانجام دیا جارہ ہو' تو یہ کیا جا کہ الناکر دینے والی بات ہے۔

جمال تک دو سرے دائرے یعنی گھرسے باہر نکل کردو سری خواتین میں دعوت و تبلیخ اور درس و تدریس کا تعلق ہے تو میرے خیال میں اس کے لئے منظم کوشش وقت کی اہم ضرورت ہے۔ البتہ اس کے لئے الیی خواتین کو زیادہ فعال ہونا چاہئے ہوا دھیڑ عمر کی ہیں اور ان کے لئے تجاب کے احکامات میں بھی وہ شدت نہیں ہے۔ بری عمر کی خواتین کے لئے سور قالنور میں فرمایا گیا: لَیْسَ عَلَیْهِ مَنَ حَسَاحُ اَنْ بَرِی عَمر کی خواتین کے لئے سور قالنور میں فرمایا گیا: لَیْسَ عَلَیْهِ مَنَ حَسَاحُ اَنْ بَرِی عَمر کی خواتین کے لئے سور قالنور میں فرمایا گیا: لَیْسَ عَلَیْهِ مَن حَسَانَ کُر رَحَمَ بھی دیا کہ سور قالزر ہے گی طرید دے اور جاب کے ضمن میں ان پر کریں ایعنی سرکی شدت تو ہر قرار رہے گی طرید دے اور جاب کے ضمن میں ان پر اب وہ شدید پابندیاں نہیں ہیں جو ایک نوجو ان عورت پر ہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں عملا جو صورت حال ہے 'وہ ایک ہو تھی نظر نظر کی غمازی کرتی ہے۔

ہو تا یہ ہے کہ جو خواتین شروع ہی سے گھرمیں رہنے کی عادی ہوتی ہیں اور تھم قرآنی "وَفَرْنَ فِي بُنْهُونِكُنّ "(اعِ مُحرول مِن قرار كروا) يرعامل موتى بين اوراس ك ساتھ ساتھ وہ بجاطور پر پردے کی بھی خوگر ہوتی ہیں توالی خواتین خواہ بڑھاپے کی مرحد پر پہنچ چکی ہوں'ان کی ایک طبیعتِ ٹانیہ بن جاتی ہے کہ پھران کی طبیعت کہیں بھی نکلنے پر آمادہ سیس ہوتی وہا ہے شریعت کی طرف سے اب پابندیاں ملکی ہو رہی ہیں۔ یہ اس تصویر کابالکل دو سرا رخ ہے۔ میرے نزدیک اس معالمے میں حساسیت کو کم کر دینا چاہئے اور الی خواتین کے پاس اگر وقت فارغ ہو تو انہیں دین کے کاموں میں زیادہ انچکیانا نہیں جائے۔ طویل سفرے لئے تو ظاہرہے کہ مجرم کا ساتھ ہوتا ضروری ہے 'گرشروں کے اندر اگر خواتین کے اپنے حلقوں میں درس و تدریس کے لئے نقل و حرکت ہو رہی ہو 'تو انسیں اپنی تمام احتیاطات کے ساتھ ان دینی امور میں ضرور حصہ لینا چاہئے۔ جمال تک جوان لڑکیوں کا تعلق ہے 'ان کے لئے اس میں بھی بڑے خطرات ہیں۔ میرے نزدیک اس معاشرے میں ان کا اکیلے با ہر نکلنا سرے سے جائز نہیں۔ بنابریں وہ خوا تین جن پر اولا دوغیرہ کی ذمہ دا ریاں نہ ہوں'یا اس ضمن میں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کے بعد بھی ان کے پاس وقت فارغ ہو تو وہ سترو تجاب کی پوری پابندی کرتے ہوئے ان سرگر میوں میں حصہ لے سکتی ہیں' بشرطیکہ جب باہر نکلیں تو محرم ساتھ ہو۔ میں سجھتا ہوں کہ اِس وقت ہم جس معاشرتی طوفان سے دوچار ہیں' اس میں جب تک کوئی منظم کوشش نہیں ہوگی' ا ثرات كا نكلنا اور ظاہر مونا بعيد از قياس ہے۔ چنانچہ ندكورہ بالا شرائط كے ساتھ خوا تین اگر اپنا علقه منظم کریں 'ان کے اپنے اجتماعات اور کلاسز کانظام قائم ہو 'جن میں تعلیم و تعلّم قرآن اور عربی زبان کی درس و تدریس کے علاوہ دعوت و تبلیغ اور تذکیرو تلقین کااہتمام ہو تو یہ یقیناً مطلوب ہے۔

خواتین کی تعلیمی و تربیتی اور دعوتی و تبلیغی سرگرمیوں کا تیسرا حلقہ ان کے محرم مُردوں پر مشتل ہے۔ یعنی ان کے بھائی 'والد' چچا' ماموں اور بھیتیج ' بھانیج وغیرہ۔

یماں یہ وضاحت ضروری ہے کہ شوہر کے بینیج ' بھانیج محرم نہیں ' نامحرم ہیں۔ عورت کامحرم وہ ہے جس ہے اس کی شادی مجمی بھی نہ ہو سکتی 'جبکہ شو ہر کی وفات ك بعد شوبرك بميتم يا بعافي سے نكاح بوسكتا ب الذاوه نامحرم بين و محرم مَرووں میں وعوت و اصلاح کا کام بھی ہو نا جائے۔ اس لئے کہ ایساا کثر و یکھنے میں آ رہاہے کہ ہماری جو پچپلی نسل ہے'اس پر مغرب کے اثرات زیادہ ہیں۔اب جبکہ و بنی جماعتوں اور تحریکوں کے ذریعے دین کاچ جامتوسط طبقے میں بڑھ کیا ہے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ نوجوان لڑکوں کے چروں پر تو دا ژھیاں ہیں 'کیکن ان کے والد اور وا دا کلین شیو نظر آتے ہیں۔ یہ التی گنگا س لئے بہہ رہی ہے کہ اس نوجوان نسل پر تبلیغی جماعت ' جماعت اسلامی اور دیگر دینی تحریکوں کے اثرات پڑے ہیں 'جبکہ مچیلی نسل ان اثرات سے عاری ہے۔ اس طرح اب نوجوان نسل کے اندرایس لڑ کیوں کی تعدا و زیا وہ نظر آتی ہے جو سترو مجاب کی پابندی کرنا چاہتی ہیں 'کیکن ان کے والدین کے ہاں بیہ تضور نہیں ہے۔ تو ان کے لئے اپنے والد' بھائیوں اور دیگر محرموں کو تبلیغ کرنااو ران کو میچ راستے کی طرف بلانامقدّم ہے۔ عور توں کے لئے بیہ دعوت و تبلغ كاتيسراميدان ہے۔

بعض دینی طلقوں کے ذریا اڑ خواتین انیشن کے دنوں میں کؤینگ کے لئے گھر گھرجاتی ہیں۔ ظاہرہ کہ اگر کسی کے پیش نظریہ ہو کہ اسلام انیشن کے ذریعے سے خالب ہوگا، تواسے اس کے لئے وسیع پیانے پر رابطہ کرنے کے لئے گھر گھرجانا ہوگا۔ چنانچہ نوجوان لڑکیاں اور خواتین گھر گھرجا کرووٹوں کے لئے رابطہ کرتی ہیں۔ اگرچہ وابد کام پردے کے ساتھ کرتی ہیں، جواپی جگہ قاتل تعریف بات ہے 'لیکن نوجوان بچیوں کا اس طرح اجنبی گھروں میں جانا بڑی نامناسب بات ہے 'کیونکہ ہمارا دین خواتین کو اجنبی عور توں کے ساتھ میل جول ہے ہمی منع کرتا ہے۔ مسلمان خواتین کے لئے اجنبی عور توں کے ساتھ میل جول ہے ہمی منع کرتا ہے۔ مسلمان خواتین کے لئے اجنبی عور تیں بھی محرم نہیں ہیں۔ کیونکہ سور ق النور میں محرموں کی جو فہرست آئی ہے اس میں "وئیسیائیہ تی خور تیں 'جانی

پچانی عور تیں 'معروف عور تیں 'جن کے کردار کے ہارے ہیں معلوم ہے کہ شریف خوا تین ہیں ' ورنہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اجنبی عورت جو گھر ہیں چلی آ رہی ہو کسی مجری اس نیت سے آ رہی ہو۔ تو اسلام کی رُو سے اجنبی عور توں کو اپنے گھروں ہیں بھی اس طرح ہے محایا داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جاستی ' کجا ہے کہ مسلمان نوجوان لاکیاں ہر طرح کے گھروں میں جا کیں۔ اس میں یقینا بہت سے فتنے اور خطرات موجود ہیں۔ ہرحال اس طلق کے پیش نظرچو نکہ انتخابی طریق کا رہی ہے تو شاید انہوں نے اس کے لئے اس طرح سے گھر گھر رابطہ ناگزیر سمجھ لیا ہو ' گھر ہم ہے بھے ہیں کہ ابھی اس معاشرے کے اندر بہت بڑی ذہنی ' فکری اور اخلاقی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ ابھی اس معاشرے کے اندر بہت بڑی ذہنی ' فکری اور اخلاقی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ ابھی اس معاشرے کے اندر بہت بڑی ذہنی ' فکری اور اخلاقی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ ابھی اس معاشرے کے اندر بہت بڑی ذہنی ' فکری اور اخلاقی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ ابھی اس کے لئے میں نے مسلمان خوا تین کے تین دائرہ ہائے کار بنا دیتے ہیں۔ اگر کھی ہنگائی حالات ہیں ابو جا کیں تو ان میں یقینا احکام پچھ مختلف ہو سکتے ہیں ' اور میں ابھی اس کے بارے میں بھی عرض کروں گا' لیکن اِس وقت کے جو حالات ہیں ان میں وعیت و تبلیغ کے ضمن میں ایک مسلمان خاتون کے لئے کہی تین دائرے ہیں۔ اس میں وہ تین دائرے ہیں۔ اس می وہ تین دائرے ہیں تین دائرے ہیں۔ وہ تبلیغ کے ضمن میں ایک مسلمان خاتون کے لئے کہی تین دائرے ہیں۔ وہ تبلیغ کے ضمن میں ایک مسلمان خاتون کے لئے کہی تین دائرے ہیں۔

#### (iii) تيسري منزل: اقامتِ دين كي جدوجمداورخواتين

اب آیئے تیسری منزل کی طرف۔ یہ اقامت دین 'اسلامی ا نقلاب یا تخبیر رب
کی منزل ہے۔ اس سطح پر ایک ایسی منظم جماعت کی تفکیل ناگزیر ہے جس کی میشیت
ایک بنیان مرصوص کی ہو اور جو باطل نظام کی تبدیلی کے لئے نہ صرف یہ کہ ایک
عوامی تحریک برپاکر سے 'ہلکہ قال فی سبیل اللہ کے کھن اور جال تسل مراحل سے
گزرنے کا حوصلہ بھی رکھتی ہو۔ لیکن یہ وہ ذمہ واری ہے جس سے انتمائی ناگزیر
طالات اور ہنگامی صورت حال کے سوا اللہ نے خواتین کو بری کیا ہے۔ اس منمن
میں بعض خواتین و حضرات کو شاید مخالطہ ہو جاتا ہے۔ ان کا استدلال یہ ہوتا ہے کہ
اللہ کی راہ میں خواتین نے بھی ہجرت کی ہے 'اور اس راہ میں خواتین کی گرونیں بھی

کی ہیں۔مثلاً حضرت مُمّیة "ف اپنے شو ہر حضرت یا سر" کے ساتھ جان قربان کی ہے اور حفرت رقیہ " نے اپنے شوہر حفرت عمان کے ساتھ جمرت کی ہے۔ تو جو نکد جان کانذرانہ دینااور جرت کرنامحابیات سے ثابت ہے 'لنداخوا تین کو بھی اللہ کی راہ میں سر کھن لکا جائے۔ اس استدلال میں جو مغالطہ ہے اے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اصل میں ان خواتین محابیات رضی اللہ منین کی ہجرت اور شمادت کی نوعیت مہلی منزل ہی کے تتمہ کی تھی۔ کیو نکہ اگر ایمان پر گرون کٹتی ہو 'جو اسلام کی بوری عمارت کی جز اور بنیاد ہے تو مسلمان خاتون بھی مسلمان مرد کی طرح اپنی گرون کٹوائے گی اور یمال کوئی فرق نہیں ہوگا۔ حضرت میتہ "نے توحید کی بنیاد پر جان دی۔ ابوجمل دباؤ ڈال رہا تھا کہ توحید سے برگشتہ موجاؤ اور شرک کی روش ا ختیار کرو' میرے معبود کی بھی کچھ نہ کچھ الوہیت تشکیم کرو۔ حضرت میں اوران کے شو ہر حضرت یا سر (رضی الله عنما) نے اس سے اٹکار کیا اور دونوں شہید کر دیئے گئے۔ لیکن میہ بجائے خود " قمال فی سبیل اللہ" اور میدان میں آ کر باطل سے پنجہ آزمائی کامرحلہ نہیں ہے 'بلکہ انہوں نے ایمان پر قابت قدم رہتے ہوئے ہر جرو تشدو کو برداشت کیا' حتی که اپنی جان قرمان کر دی۔ اور آج بھی اگر کسی مؤمنہ مسلمہ خاتون کے لئے ایس صورت حال پیدا ہو جائے کہ اے کفراختیار کرنے یا جان کا نذرانہ دینے میں سے ایک بات کا تخاب کرنایزے تواس کے لئے عزیمت کی راہ یمی ہے کہ وہ کفرافتیار کرنے کی بجائے اپنی جان قربان کردے اگرچہ اسلام نے رخصت کاراستہ اختیار کرنے کی اجازت بھی دی ہے کہ اگر دل میں کفر کاشائبہ پیدا نہ ہو تو کلم یک کفر کمہ کر جان بچائی جا سکتی ہے۔ چنانچہ حضرت ممیتہ "اور حضرت یا سر" کے صاجزادے ممار ﷺ نے یمی کیاتھا کہ وقتی طور پر کلمۂ کفر کمہ کرجان بچالی۔ اوریہ وا تعثا بری عجیب بات ہے کہ بو ڑھے والدین نے عزیمت کاراستہ اختیار کرتے ہوئے جان دے دی اور کلمئہ کفراد انہیں کیا۔اوریہ عزیمت بالکل مختلف چیزے۔یہ جماد و قتال میں گردن کو اٹا نہیں ہے ' بلکہ ایمان پر قائم رہنے کے لئے جان کی بازی لگادیتا ہے۔

ای طرح ہجرت کامعالمہ ہے کہ جمال دین پر قائم رہناممکن نہ رہے وہاں ہے ہجرت کر جانا مسلمان مرد و عورت دونوں کے لئے لازم ہے۔ چنانچہ حضرت رقیہ " حضرت اُمِّ حبیبہ " اور دیگر خواتین نے اپنے محرموں کے ساتھ ہجرت کی 'کیونکہ مکہ میں رہتے ہوئے ان کے لئے توحید پر قائم رہنا ناممکن ہو گیا تھا۔ بسرحال یہ وہ باتیں ہیں جو مسلمان مرد عورت دونوں کے لئے ضروری ہیں اور اس سلسلے میں ددنوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہی بات ہے جو سورہ آل عمران کے آخر میں آئی ہے :

﴿ فَاسْتَحَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلِ مِنْكُمُ مَرِّنَ لَكُمُ وَلَى الْمُضْكُمُ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِيْنَ هَاجُرُوا وَلَيْ مَنْ فَكَمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِيْنَ هَاجُرُوا وَلَيْلُوا وَلَيْلُوا لَا مُعْرَفًى مِنْ لَعْمِرَ مُوا وَلَا فَي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَا مُعْرَفًى مِنْ لَكُهِرَنَ عَنْهُمْ مَتَعِمًا إِنِهِمْ وَلَا ذُحِلَتُهُمُ حَتَّيْتِ تَحْرِي مِنْ تَحْرِي مِنْ تَحْرِي مِنْ تَحْرِي مِنْ تَحْرِي مِنْ تَحْرِي مِنْ لَكُونَهُمْ حَتَّيْتِ تَحْرِي مِنْ لَكُونَهُمْ اللَّهُمُ اللْهُمُ اللَّهُمُ اللْمُولِمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ

حضور الملطية نے ہجرت کے فوراً بعد جو آٹھ ممیں ہیجی ہیں' ان میں کسی خاتون کاکوئی تذکرہ تک موجود نہیں۔ اللہ کی راہ میں سب سے پہلی با قاعدہ جنگ غزوہ بدرہے' جے قرآن" یوم الفرقان" سے تعبیر کرتا ہے' اوراس کی تمام تفاصیل کتب حدیث و سیرت میں موجود ہیں۔ اس میں کسی خاتون کی شرکت کاکوئی تذکرہ نہیں۔ اب ہمیں پہیں سے تو سمجھنا ہے کہ دین کامزاج کیا ہے اور دین کی طرف سے نہیں۔ اب ہمیں پہیں سے تو سمجھنا ہے کہ دین کامزاج کیا ہے اور دین کی طرف سے

عائد كروه ذمه واريال كيابي ؟ وين كاجم سے مطالبه كياہے ؟ كيابير ممكن ہے كه جماو و قبال کے مغمن میں خواتین کی پھھ ایسی ذمہ وا ریاں ہو تیں جو حضور مسمیس نہ ہتا تے؟ معاذ الله ' ثم معاذ الله آپ مار الياكرتے تو الله كے بال آپ كى بهت سخت مسئولیت ہو جاتی۔ تو ہمیں یہ معرومنی طور پر (Objectively) سجمنا ہے کہ خواتین کی ذمہ داریاں کیاہیں' نہ کہ خود اپنی طرف سے پچھ اضافی ذمہ داریاں عائد کرنا ہیں۔ صرف غزو وَ اُحَدُ میں خوا تین کی میدان جنگ میں موجو دگی کا ذکر ملتا ہے جبكه انتائي ايرجنسي كي كيفيت بيدا مو چكي تقى - مدينه منوره مين سترمحابه كرام "كي شاوت کی اطلاع پیٹی تھی اور اس کے ساتھ یہ خبر بھی ا زعمیٰ تھی کہ رسول اللہ اللطائلة بھی شہید مو محتے ہیں۔ اس پر ہو رے مدینے کے آند را یک کرام فی کیا تھا۔ یہ معرکہ مدینے سے وصائی تین میل کے فاصلے پر ہو رہاتھا۔ چنانچہ کچھ خواتین والهانہ اندازیں وامن اُحد کی طرف دو ژیں اور انہوں نے زخیوں کویانی بھی پلایا اور ان کی مرہم پٹی وغیرہ بھی گی۔ یہ ایک بالکل ہنگامی صورت حال اور اعثنا ٹی کیفیت تھی۔ اس طرح کی اعتبائی بنگامی صورت حال اب ہمی پیدا ہو سکتی ہے۔ فرض سیجے کہ لا ہور پر حملہ ہو جائے اور یہاں پر تھر تھرمورہے لگا کرجنگ کرنی پڑے تو فا ہریات ہے کیہ خواتین بھی شریک ہوجائیں گی اوروہ اس ملک کے تحفظ اور دفاع کے لئے اپنے مُرووں کا ساتھ ویں گی۔ تو غزو ۂ احد کے بارے میں بیہ بات نوٹ کر لیجئے کہ وہاں ا یک انتهائی منگامی صورت حال پیدا ہو حمی تھی جس کی بنا پر خواتین کواس میں شریک ہونا پڑا۔ اس کے علاوہ ایک ضروری بات نوٹ کرنے کی بیہ ہے کہ غزو وَ احد تک ابھی مجاب کا تھم نازل نہیں ہوا تھا۔اس کے بعد غزو اُ احزاب میں 'جو شدید ترین آ زمائش کا مرحلہ تھا اور جس کے بارے میں قرآن مجید میں "وزُلْزِلُوْا زِلْرَالّا شَدِيدًا" ("اوربرى شدت سے بلاؤالے محتے!") كے الفاظ واروبوك بي ، كوئي خانون محاذ جنگ پر نسیس آئیں۔ ہلکہ وہاں خوا تین کوایک بڑی حویلی کے اند رجمع کرویا عمیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک یہودی مشتبہ حالت میں او حرآ رہا تھاتو حضرت مغیتہ

رمنی اللہ عنمانے نیمے کی چوب نکال کراسے ضرب نگا کرمار دیا۔ یاو رہے کہ حجاب کا تھم اولأسور قالاحزاب میں آیا ہے جو غزو وَاحزاب کے بعد نازل ہوئی ہے 'جبکہ سورۃ النورمزیدا یک سال بعد ۲ ھے میں نازل ہوئی۔

ے دیں غزوہ خیبر پیش آیا۔ اس غزوہ سے متعلق بیہ واقعہ کتب مدیث میں موجودہے 'جس سے غزوہ کیبر میں خواتین کے کردارپر روشنی پڑتی ہے۔اس واقعے کوامام احمد ؓ نے اپنی منداو رامام ابو داؤو ؓ نے اپنی سنن میں روایت کیاہے۔ "حشرج بن زیاد اپنی دادی سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فزو ہ خیبرے موقع پر آ محضور ﷺ کے ساتھ پانچ خوا تین کے ہمراہ یا ہر لکلیں 'جن میں چھٹی وہ خود خمیں ۔ وہ کہتی ہیں کہ جب حضور " کو ہمار ہے لگلنے کی اطلاع ہوئی تو آپ " نے ہمیں باوایا۔ جب ہم ماضرہو کی قرآب کو مطبعاک یایا۔ آپ کے یو چھا: تم س کے ساتھ لکل ہواورس کی اجازت سے لکل ہو؟ ہم نے عرض کیا: ہم اون کاتیں گی اور پھو اللہ کی راو میں کام کریں گی۔ ہمارے پاس کچھ مرہم پی کاسامان بھی ہے۔ ہم (مجاہدین کو) میر مکڑا دیں گی انہیں ستو محول کرپلادیں گی۔ آپ اللطائی نے فرمایا: اٹھو واپس پلی جاؤ ؛ پرجب الله في فيبر في كرا ديا تو حضور اكرم الفين في في الله منيت يس سے) ہارے لئے مجی مردوں کی طرح حصہ نکالا۔ حشری کہتے ہیں کہ میں نے روجها : وادى جان ا (مال غنيت ميس سے) كيا چيز ملى متى؟ تو انهوں في جواب ديا: کچه تجوري ۱"

اس مدیث میں رسول اللہ الفائلی کاان خواتین سے یہ استفساد کہ تم س کے ساتھ نکل ہواور سسے اس بات کی وضاحت نکل ہو ابست اہم ہے۔ اس سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ کوئی خاتون اگر کمیں ہا ہر تکلتی ہے تو سب سے پہلے اس سے یہ پوچھا ہائے گاکہ اس کے ساتھ محرم ہے یا نہیں ؟ سیرت کایہ اہم واقعہ ہماری خواتین کو پیش نظر رکھنا چاہئے۔

مزيد برآن" الاستيعاب" مين منقول حضرت اساء بنت يزيد (رمني الله عنما) كا واقعہ بھی اس ضمن میں بہت اہم ہے۔ ہمارے ہاں بہت سی خواتین میں جب دینی جذبہ پیدا ہو تا ہے تو وہ اپنی حدود سے تجاو ز کرجاتی ہیں۔ اور پیے خواتین خود دین کی طرف سے عائد کردہ پابندیوں کی رعایت نہ رکھتے ہوئے اپنی گھریلو ذمہ داریوں میں کو تاہی کرتے ہوئے 'اور بچوں کی پرورش کے فریضے کو پامال کرتے ہوئے دین کا کام كرنا جاہتى ہیں۔ الى خواتین كے لئے سيرت كابيد واقعہ نهايت فيصله كن اور سبق آموز ہے۔ حضرت اساء میں بزید ایک انساریہ خاتون میں اور یہ مشہور محالی حضرت معاذبن جبل کی پیوپھی زاد بہن ہیں 'جن کے متعلق حضور ی نے فرمایا تھا: "أَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بُنُ جَبَل" \_\_\_ان كم متعلق روایت ہے کہ وہ ایک مرتبہ نی اگرم الفائق کی خدمت میں حاضرہو کیں اور عرض کیا کہ مجھے عورتوں کی ایک جماعت نے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے۔ وہ سب کی سب وہی کہتی ہیں جو میں عرض کرتی ہوں اور سب وہی رائے رکھتی ہیں جو میں آپ کے سامنے پش کررہی ہوں۔ عرض میہ ہے کہ آپ الفائق کو اللہ تعالیٰ نے مُردوں اور عورتوں دونوں کے لئے رسول بناکر بھیجاہے۔ چنانچہ ہم آپ پر ایمان لا کیں اور ہم نے آپ کی پیروی کی۔ لیکن ہم عور توں کا حال سے ہے کہ ہم پر دوں کے اندر رہنے والیاں اور گروں کے اندر بیٹے والیاں ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ مرد ہم سے اپنی خواہش بوری کرلیں او رہم ان کے بچے لادے لادے پھریں۔ مرد جعہ و جماعت ' جنازہ و جہاد ہر چیز کی حاضری میں ہم سے سبقت لے گئے۔ وہ جب جہاد پر جاتے ہیں تو ہم ان کے گھرمار کی حفاظت کرتی ہیں اور ان کے بچوں کو سنبھالتی ہیں۔ تو کیاا جرمیں بھی ہم کوان کے ساتھ حصہ ملے گا؟ آنحضور منے ان کی بیہ نصیح وہلغ تقریر سننے کے بعد محابہ " کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا : کیا آپ او گوں نے اس سے زیادہ بھی کی عورت کی عمدہ تقریر سنی ہے'جس نے اپنے دین کی بابت سوال کیا ہو؟ تمام محابہ " نے قتم کھاکرا قرار کیا کہ نہیں یا رسول اللہ اس کے بعد آنخضرت اللطابي حضرت

اساء "کی طرف متوجہ ہو ہے اور فرمایا: اے اساء امیری مدد کرو اور جن عور توں نے حمیر این اساء امیری مدد کرو اور جن عور توں نے حمیر این جواب پہنچادو کہ تمہار اانتجی طرح فانہ داری کرنا 'اپنے شو ہروں کو خوش رکھنا اور ان کے ساتھ سازگاری کرنا مُردوں کے ان سارے کاموں کے برابر ہے جو تم نے بیان کئے ہیں۔ حصرت اساء رسول اللہ کا ان سارے کاموں کے برابر ہے جو تم نے بیان کئے ہیں۔ حصرت اساء رسول اللہ کا شکر ادا کرتی ہوئی واپس لوٹ گئیں اور انہوں نے اس یر کی انقباض کا ظمار نہیں کیا۔

اس واقع میں ہماری خواتین کے لئے یہ سبق ہے کہ ہماری محنت و کوشش کا اصل مقصد توبہ ہے کہ ہم اللہ کے ہاں اپنی ذمہ داریوں سے بری الذمہ ہو جا کیں۔ الله تعالى نے اگرا يك ذمه دارى دالى ئى شيس توخواه مخواه اپ او پراس ذمه دارى كا بوجم لادلينا ائي جان ير ظلم ك مترادف ب اوريد ايا طرز عمل ب جس ك جواب میں اللہ کی طرف سے "نُولِه مُاتَوللى" والامعالمہ بین آسکا ہے۔ یعنی کوئی فخص اگر کسی ایسی ذمہ داری کواختیار کرلے جواس پرعا کد نمیں کی گئی تو پھراللہ تعالی بھی اے اس ذمہ داری کے حوالے کر دیتا ہے اور پھراس میں اللہ کی مدد 'نظرت اور تائید شامل حال نہیں ہوتی۔اور آدمی اگر حدے تجاوز کرجائے تواندیشہ ہے کہ "وَنُصْلِهِ مَعَةً مَ وَسَاءَتُ مَصِيرًا" كَ الفاظ كَ مطابق جنّت كي طرف جاني كے بجائے جنم كى طرف پين قدى موجائے۔ الذا اس طرز عمل سے بجا انتائى ضروری ہے۔ الله تعالى نے فریفت اقامت دین اور اعلاع كليته الله كى جدو جمد مردول پر فرض کی ہے اور عورتوں پر بھی بد ذمہ داری براہ راست عائد میں کی۔ البتہ خواتین سے مطلوب یہ ہے کہ وہ اس جدوجمد میں اپنے مردوں کی معین و مدد گار ہوں۔ بچوں کی پرورش اور تعلیم و تربیت کو اپنی ذمہ داری سمجیس اور مُردوں پراس کازیادہ بوجھ نہ پڑنے دیں۔وہ مُردوں کے لئے اس راہ میں زیادہ ہے زیادہ وقت فارغ کرناممکن بنا ئیں۔ ان پر اپنی فرمائنوں کابو جھ اس طرح نہ لادویں کہ وہ انہی مسائل میں الجھ کررہ جائیں اور دین کی سربلندی کے لئے جہد و کوشش نہ

کرسکیں۔ خواتین اگر ان امور کو مد نظر رکھتے ہوئے شو ہروں سے تعاون کریں تو یہ
ان کی طرف سے اقامتِ دین کی جدوجہ میں شرکت کابدل بن جائے گااور ان کے
لئے اجر کیراور ثوابِ عظیم کاباعث ہوگا۔ اور خواتین کے لئے اس سے بڑھ کرخوش
آئند بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ انہیں گھر بیٹھے بٹھائے مردوں کے برابرا جروثواب
مل جائے 11

#### مُردول اورخوا تين كي بيعت كافرق

مُردول اور عورتوں کے دینی فراکش کے ضمن میں ایک اہم فرق بیعت کا ہے۔ آپ کے علم میں ہوگاکہ آنحضور الفائی نے اقامتِ دین کے لئے 'جرت سے متعللاً قبل سمع و طاحت کی جو بیعت لی وہ صرف مَردوں سے لی' جو بہت سخت بیعت ہے۔ یہ "بیعتِ مقبہ فائیہ "کملاتی ہے جس میں ہرحال میں امیر کے علم کی پابندی کا حمد ہے' جسے "فیری الْمُسْرِ وَالْمِسْرِ وَالْمِسْرِ وَالْمِسْرِ وَالْمِسْرِ وَالْمِسْرِ وَالْمِسْرِ وَالْمَسْرِ وَالْمِسْرِ وَالْمِسْرِ وَالْمِسْرِ وَالْمِسْرِ وَالْمَسْرِ وَالْمِسْرِ وَالْمَسْرِ وَالْمَسْرِ وَالْمِسْرِ وَالْمِسْرِ وَالْمَسْرِ وَالْمِسْرِ وَالْمِسْرِ وَالْمَسْرِ وَالْمَالُ مَا مُواء کے علم کی پابندی کرنامی و مقال کے مراحل میں ایک انتظاب کے لئے جدوجہد کرنامو اور جمادو قبال کے مراحل سے گزرنامو ووال کے بغیرقائم نہیں ہو عتی۔

عمل میامت جے اسلامی انتظاب کے لئے جدوجہد کرنامو اور جمادو قبال کے مراحل سے گزرنامو ووال کے بغیرقائم نہیں ہو عتی۔

چنانچہ بیعتِ عقبہ فانیہ کے ہارے میں جو روایات وار دہوئی ہیں ان میں اصل زور نظم جماعت پ ہے اور اس کے همن میں "سمع و طاعت" کی مثبت تاکید کے ساتھ ساتھ منٹی انداز میں ان تمام رفنوں کا سدہاب ہمی کر دیا گیا ہے جو نفسیاتی یا "نفسانی" وجوہات کی بنا پر پیدا ہو سکتے ہیں۔ لیکن جمال تک خواتین کی بیعت کا تعلق ہے تو اگر چہ بیعت مقبہ فانیہ کے همن میں تونہ صراحتاً یہ نم کور ہے کہ وہ اس بیعت میں شریک نہیں تھیں 'نہ ہی ہے کہ ان سے کوئی جداگانہ بیعت لی گئی ہو (حالا نکہ اس

موقع پر دوخواتین کی موجود گی قطعی طور پر ثابت ہے ۱) البتہ قرآن وسنت میں خواتین کی جو بیعت ندکور ہے وہ دراصل نیکی اور تقویٰ کی بیعت ہے' جو کفرو شرک' برائیوں' حرام کاموں' جھوٹ' چوری' زنا اور تہمت و بہتان طرازی کے ساتھ ساتھ آنحضور اللط کے کا فرمانی سے "اجتناب" کے عمد پر مشمل ہے۔ اور اس کے الفاظ تقریباً وہی ہیں جو "بیعتِ عقبہ ٹانیہ" ہے ایک سال قبل منعقد ہونے والی "بیعتِ عقبہ اولی" کے ضمن میں وار د ہوئے ہیں جو پیڑب کے بارہ مسلمان مُردوں ے لی گئی تھی \_\_\_\_ اس سے ثابت ہو تا ہے کہ "جماعتی نظم" کی یابندی کے معاطے میں مردوں اور عور توں کی ذمہ داری کیساں اور برابر نہیں ہے۔ اور اس کا براہ راست تعلق ہے اس حقیقت ہے کہ فرائض دینی کی تیسری او ربلند ترین منزل لینی اقامت دین اور اعلاء کلمته الله کی جدوجهد میں خواتین کی ذمه داری براه راست نہیں' بالواسطہ ہے!(واضح رہے کہ ہمارے یماں صوفیاء کے حلقوں میں جو "بیعتِ ارشاد" رائج ہے وہ بھی دراصل ای "بیعت عقبہ اولی" یا "بیعت النساء" سے مشابہ ہے اور اس کاسبب بھی ہی ہے کہ ان کے یمال بالعموم اقامت دین کی فرضیت کاتصورموجود نہیں ہے!)

#### جماعتی زندگی-دونوں کے لئے ضروری!

اسب کے باوجو دجمال تک ایک جماعتی زندگی کا تعلق ہے 'اس کے بارے میں میرا احساس میہ ہے کہ جس طرح میہ مردوں کے لئے ضروری ہے اس طرح خوا تین کے لئے ضروری ہے اس طرح خوا تین کے لئے بھی ضروری ہے۔ اس لئے کہ جماعتی زندگی میں ایک برکت ہے۔ اس سے نیکی و بھلائی کاماحول پیدا ہو تا ہے اور دو سرے ساتھیوں کو اجھے کاموں اور نیکیوں میں آگے بڑھتے د مکھ کراپناحو صلہ بھی بڑھتا ہے۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے کسی رفیق یا رفیقہ نے اپنے گھر میں ہونے والے کسی غلط کام کو ترک کردیا ہے یا ترک کروا دیا ہے تو آپ میں بھی ایسا کرنے کا جذبہ اور حوصلہ پیدا ہو تا ہے۔ چنانچہ ترک کروا دیا ہے تو آپ میں بھی ایسا کرنے کا جذبہ اور حوصلہ پیدا ہو تا ہے۔ چنانچہ

جماعتی زندگی کی برکتوں اور فوائد سے عور توں کو بھی محروم نہیں رکھاگیا۔ اس کے لئے سورة التوب کی آیت اے کامطالعہ کیجئے۔ فرمایا:

﴿ وَالْمُوْمِنُونَ وَالْمُومِنْتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضُ يُامُرُونَ الصَّلُوةَ بِالْمُعْرُونِ وَيُغِيمُونَ الصَّلُوةَ وَيُلْمِنُونَ اللَّهَ وَرَسُولَه ' الطَّلُوةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَه ' اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَزِيْرُ حَكِيبُمُ ۞ 
سَيْرَحُمُهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَزِيْرُ حَكِيبُمُ ۞

"مومن مرداور مومن عورتی آپس میں ایک دو سرے کے مددگار ہیں۔ وہ نیکی کا محم دیتے ہیں اور بدی سے روکتے ہیں 'نماز قائم کرتے ہیں' زکوۃ ادا کرتے ہیں' اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ وہ ہیں کہ جن پر اللہ تعالی رحم فرمائے گا' یقینا اللہ تعالی زیردست اور حکمت والا ہے۔"

اور یہ جماعتی ماحول کی برکات ہی کامظمرہ کہ حضور اللہ ایک اجتاعیت میں شریک بیعت لی۔ نتیجناخوا تین میں بھی یہ احساس پیدا ہو گیا کہ ہم ایک اجتاعیت میں شریک ہیں 'ہمارا کسی کے ساتھ کوئی ربلا و تعلق ہے 'ہمیں ان کے احکامات من کران پر عمل کرنا ہے ' نیکی کے کام بجالانے ہیں ' کیونکہ ہم نے قول و قرار کیا ہے۔ اس سے خود احسانی کاجذبہ بھی پیدا ہو تا ہے کہ اب اگر ہم یہ کام نمیں کررہے تو گویا اپنے عمد کی خلاف ورزی کررہے ہیں۔

چنانچہ ہم نے بھی تنظیم اسلامی میں خواتین کا کیک طقہ رکھا ہے او رہارے ہاں
ان کی بیعت کا سلسلہ بھی موجو د ہے۔ ہماری تمام ترخواہش اور کوشش ہوتی ہے کہ
ہم تمام معاطلت میں کتاب و سنت سے اور اسوہ رسول الفائلی کی عملی مثالوں سے
حتی الامکان قریب ترین رہنے کی کوشش کریں۔ جس طرح حضور منے حضرت معاذ
بن جبل مسے ایک مرتبہ فرمایا تھا: "میرے قریب آجادً"۔ پھر فرمایا: "میرے
اور قریب آجادًا" تو ای طرح ہمیں کوشش کرنی جائے کہ حضور کاجو طریقہ واسوہ

تھااس سے قریب سے قریب تر رہنے کی امکانی کوشش جاری رکھیں۔ لندا ہم نے ا قامتِ دین او راسلامی افتلاب کی جدو جُمد کے لئے جو شطیم اسلامی قائم کی ہے اس میں جمال تک مکرات ہے اجتناب اور اقامت دین اور اعلاءِ کلمت اللہ کے لئے جماد و انفاق کے همن میں سور و توب کی آیت ۱۱۱ کے مطابق اللہ تعالی کے ساتھ "ویج" کا معالمه ہے اس میں تو مُردوں اور عور توں سب کو شامل کیا گیاہے 'البتہ "مع و طاعت فی المعروف" کے نظم کی بوری شدت کے ساتھ پابندی کی "بیعت" جس کے الفاظ متنق علیہ حدیث سے ماخوز میں 'صرف مردوں کے لئے رکھی گئی ہے 'جبکہ خوا تین کے لئے بیعت کے وہی الفاظ اختیار کئے گئے ہیں جو سور ہمتخد کی آیت نمبر ۱۲ میں وار د ہوئے اور جن میں نبی اکرم الفائق کی اطاعت کاذکر اولاً تو "سمع و طاعت" کے مثبت اسلوب میں نہیں بلکہ صرف اس منفی انداز میں ہے کہ " آپ کی نافر مانی نہیں کریں گی"اور ٹانیا 'یمال خودنی کی اطاعت کے ضمن میں بھی "معروف" کی قید کا اضافہ غمازی کررہا ہے کہ جس فتم کا چاق وچوبند نظم مردوں سے مطلوب ہے خواتین کا معالمه اس درجه کا نہیں۔ البتہ خواتین کی تنظیم میں شمولیت اور بیعت اس کئے ضروری ہے کہ اس سے ان میں ایک تنظیم اور اجناعیت کاشعور اور مسئولیت و ذمہ داری کا حساس پیدا ہو تا ہے 'جونی نغسہ مطلوب ہے 'تاہم جیسا کہ میں تفصیل سے عرض کرچکا مول' اقامتِ دین کی جدوجمد میں ان کی ذمه داریاں مردوں کی ذمه دار یوں سے بہت مختلف ہیں اور فرا نفن دینی کی اس تیسری بلند ترین منزل پر ان پر جو ذمه داريال عائد موتى بين وه بالواسط بين - وه اگراس سطح كي جدوجمد بين ايخ آپ پر خواہ مخواہ الی ذمہ داریاں عائد کرلیتی ہیں جن کا اللہ نے انہیں ملکت نہیں تمسرایا تواس سے اندیشہ ہے کہ بجائے خیرے کوئی شرپیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرز عمل ہے محفوظ رکھے اور ان ذمہ دار یوں کو کماحقہ 'ادا کرنے کی ہمت اور توفیق عطافرمائے جواس نے ہم برعائد کی ہیں ا

اقول قولى لهذا واستغفرا الله لى ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات ٥٥

# اسلام میں عورت کا مقام

مشتملبر

(۱) **بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسراراحمد** کاایک فکراگیز خطاب

> (۲) **اسلام اورغورت** از:شخ جمیل الرحمٰن مرحوم

(۳) عورت: اقبال کے کلام میں از:مولاناسیدابوالحن علی ندویؓ

(۳) و اکثر اسراراحمد صاحب کا انٹروبو شائع شدہ ناہنامہ آنجل کراچی

(۵) اسلامی معاشرے میں خواتین کا کردار گفت میں میں کا تنظیمین

جنگ فورم میں محتر م ڈ اکٹر اسرار احمد کی گفتگو کا خلاصہ شائع شدہ: روز نامہ جنگ جمعدا لڈیشن

☆ كمپورْكمپورْنگ ٢٠ سفيدكاغذ ٢٠ عده طباعت ١٥٥ صفحات: 152 ١٠ قيمت: 60روپ

مانع كرده: مكتبه خدّام القرِآن لاهور

36\_ كَادُل لا وَن لا مور فون: 5869501-03 وكيس: 36